

## عبر مبالداني كري وازيدلال

ہمارے آقاحضور نورِ مجسم حضرت محد مصطفے ﷺ کی دنیا میں تشریف آوری اور بعث ہمارے آقاحضور نورِ مجسم حضرت محد مصطفے سے خلیق کا نئات کے عظیم مقصد کی تعمیل ہوئی۔ اللہ تبارک وتعالی نے گذشتہ تمام انبیاء ومرسلین علیہم الصلاق والسلام سے بی عہد لیا تھا کہ جب نی آخر الزمان سے اللہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو وہ اُن پرائیان لائیں گے اور اُن کی ہر طرح سے مدد کریں گے قرآن میں تشریف لائیں تو وہ اُن پرائیان لائیں گے اور اُن کی ہر طرح سے مدد کریں گے قرآن میں تاریخ ورو آل عران کی آئی تسمیل کی عظمت اور میں وثو کت کا ذکر فرمار ہا ہے۔ اہل ایمان سے بیآ یت مبارکہ نہایت غور وفکر کا تقاضا کرتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:۔

"وَإِذْاَخَذَ اللّٰهُ مِينَاقُ النَّبِينَ لَمَا اتَيُتُكُمُ مِّنُ كِتَبُ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآئَكُمُ رَسُولُ مُصَدِقُ لِمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ﴿ قَالَ ءَ أَقُرَرُتُمُ وَاَخَذَتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ

إصُرِى ع قَالُوا اَقُرَرُنَا ع قَالَ فَاشْهَدُوا وَانَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِدِينَ ٥"

ترجمہ: اور یاد کروجب اللہ تعالی نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا کہ سم ہے کہ ہیں اُس ۔
کی جو دوں میں تم کو کتاب وحکمت سے پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تصدیق کرنے والا ہواُن (کتابوں) کی جوتمہارے پاس ہیں تو تم ضرورا یمان لا نا اُس پر اور ضرور مدد کرنا اُس کی (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کرلیا اور اُٹھالیا تم نے اور ضرور مدد کرنا اُس کی (اس کے بعد) فرمایا: کیا تم نے اقرار کیا (اللہ نے ) فرمایا: تو تم گواہ رہنا اور میں ہوں۔ اور میں (بھی ) تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

نامورسیرت نگار اور مفسر حضرت پیرمحد کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے تفسیر ''ضیاء القرآن' کی جلداوّل کے صفحہ 248 پراس آیت مبارکہ کا ندکورہ بالا ترجمہ کرنے کے بعداس کی تفسیر کے خمن میں بیاہم روایت درج کی ہے کہ'' حضرت سیرناعلی اور ابن عباس رضی الله عنهم بیان کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے ہرنی سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ اگر اُس کی موجودگی میں سرورعالم وعالمیاں محمدرسول الله تھے و دنیا میں تشریف لے آئیں تو اُس نبی پر لازم ہے کہ وہ حضور تھے کے کہ رسالت پر ایمان لاکر آپ کی اُمت میں شمولیت کا شرف لازم ہے کہ وہ حضور تھے کے کہ رسالت پر ایمان لاکر آپ کی اُمت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے اور ہرطرح سے حضور میں گئی تا ئیدونصرت کرے اور تمام انبیاء کرا ا نے یہی عہدا بی ابنی اُمتوں سے لیا''۔ نے یہی عہدا بی ابنی اُمتوں سے لیا''۔

ای میثاق کی وجہ ہے تمام انبیاء سابقین علیہم السلام کوحضور نبی مکرم نیٹے کی دنیا میر تشریف آوری کا انتظار رہتا تھا اور وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش انہیں حضور رہت دو جہاں نیٹے کا اُمتی ہونے کا شرف حاصل ہو۔ وہ اپنی کتابوں میں موجود حضور پر نور نیٹے کی علامات اور نشانیاں اپنی اپنی قوم کو بتاتے رہتے تھے۔ وہ میلا دالنبی نیٹے کی رات اور آپ نیٹے کی اور نشانیاں اپنی ای قوم کو بتاتے رہتے تھے۔ اِس وجہ سے اسم مبارک احمد سے بھی اپنی اُمتوں کو مسلسل آگاہ کرتے رہتے تھے۔ اِس وجہ سے بیود و نصاریٰ کو نہ صرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول مکرم نیٹے کے میلا ذمبارک کی گھڑی ہے بیوری آگاہی تھی بلکہ وہ آپ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار بھی کیا کرتے تھے۔ بوری آگاہی تھی بلکہ وہ آپ کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار بھی کیا کرتے تھے۔

ممتازمحدث وسيرت نگارمحمه بن سعد بن منيج الهاشمي المعروف بإبن سعا

رحمۃ الله علیہ (178-230 میں حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی بیر وایت درج کی ہے۔
صفحات 159-160 میں حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی بیر وایت درج کی ہے۔
کہ قریظ 'نضیر' فدک اور خیبر کے یہودی نبی اکرم سے کا کرم سے کا کہ علامات وصفات سے خوب آگا
سے اور مدینہ منورہ کے یہودی بھی آپ سے کی بعثت سے پہلے ہی آپ سے کی دنیا میں
تشریف آوری اور نزول وقی کو بہت انجھی طرح سے جانے تھے، چنانچہ جس روز سعید میں
سیرنا محمد رسول اللہ سے کی ولادت باسعادت ہوئی اُس روز یہودی علاء ہرایک سے کہ
سیرنا محمد رسول اللہ سے کی ولادت باسعادت ہوئی اُس روز یہودی علاء ہرایک سے کہ
رہے تھے کہ آج رات کو احمد (مرسل) پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ آج رات وہ ستارہ طلوع ہوگی
ہے جس کا ذکر آپ سے کی ولادت باسعادت کی نشانی کے طور پر ہماری کتاب میں آب
ہے ۔ ابن سعد مزید کہتے ہیں کہ حضور نبی آخر الزمان سے کی ولادت باسعادت کو یہودگی
فورا ہی جان گئے تھے گر آپ سے گئے ہے بغض وصد کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ بیدوہ نبین بین فورا ہی جان گئے تھے کہ بیدوہ نبین آگاہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کی میم میں
جن کی دنیا میں تشریف آوری سے انہیں آگاہ کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کی میم میں

يهوديول كى إس روش كى فدمت كرتے ہوئے ارشادفر مايا ہے: ۔ اَلَّـذِيْـنَ اتَيُـنهُـهُ الْـكِتابَ يَعُوِفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ اَبُنَا ۚ عُهُمُ طَوَانَّ فَوِيُقًا مِنْهُمُ لَيَـكُتُـهُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ (القرة:146) ترجمہ: جن لوگول كوہم نے كتاب دى ہے وہ پہچانے ہیں اُنہیں (محدرسول اللہ سَلِیْ کو) جیسے وہ اپنے بیٹول كو پہچانے ہیں ۔ اور بے شک اُن میں ہے ایک گروہ جان بوجھ کرحق کو چھپا تا ہے''۔ یہی آیت اَ بُنآ نَهُمُ کے کلمات تک دوبارہ سورۃ الانعام کی 20ویں آیت کے

طور پرقر آن علیم میں آئی ہے یہاں پرمفسرقر آن حضرت بیر محمد کرم شاہ الاز ہری علیہ الرحمہ طور پرقر آن علیم میں آئی ہے یہاں پرمفسرقر آن حضرت بیر محمد کرم شاہ الاز ہری علیہ الرحمہ

نے اس کی مزیدوضاحت فرمائی ہے کہ

"اہل مکہ نے اہل کتاب ہے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے آپ سے اللے کے متعلق اپنی لاعلمی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں اُن کارڈ ہے کہ اُن کا افکار لاعلمی کی وجہ نے بیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے بیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے ہیں بلکہ ہٹ دھری اور عناد کی وجہ ہے ہیں جیسے اپنے بچول کو بہانے ہیں۔ بہرت کے بعد حضر ہے مرضی اللہ عنہ نے اس آیت کے متعلق حضر ہے عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ (جو قبول اسلام ہے پہلے یہود کی تھے اور تو رات کے بوٹ کی ہود کی ہے اور تو رات کے بوٹ کا ہم حضور تھے کے جو اس میں اللہ عنہ کو کیسے یہا نے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور تھے کے اوصاف و کمالات اور علامات و نشانات اتی کو دیکھا تو یوں پہلے ان لیا جیسے ہم اپنے بچول کو پہلیان لیتے ہیں ۔ آخر میں کو دیکھا تو یوں پہلیان لیا جیسے ہم اپنے بچول کو پہلیان لیتے ہیں ۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی ہم ! میں تو اپنے بچول کو بہلیان اللہ تعالی کی بنائی ہوئی علامات پر ہے۔ " رضیاء القرآن جلد 1 ہوئے 543)

محدث وسیرت نگار ابن سعد رحمة الله نے موئی بن یعقوب االزَّمعی کی روایت سے بہل مولی عثیمہ کا بیا ہم واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ اہلِ مرلیس میں سے ایک معروف عیسا کی عالم تھا اور وہ انجیل پڑھتار ہتا تھا، اُس نے بیان کیا ہے کہ انجیل میں نبی آخرالز مان سینھ کا عالم تھا اور وہ انجیل پڑھتار ہتا تھا، اُس نے بیان کیا ہے کہ اولا دمیں سے ہوں گے اور اُن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔

(الطبقات الکبریٰ ،جلد 1 ،صفحہ 104)

ان شواہد سے واضح ہوتا ہے کہ تمام انبیاء ومرسلین علیہم السلام ہزار ول سالوں سے اپنی اُمتوں کو فخر موجودات حضور نور مجسم سینٹی کی دنیا میں تشریف آوری کے روز سعید سے آگاہ فرماتے رہے ہیں۔

اس کئے بیمبارک دن جے اہل ایمان عیدمیلا دالنبی تنظیم کے طور پرمناتے ہیں اس کی عظمت وافضلیت مذکورہ بالا دونوں آیات سے تابت ہوتی ہے۔ یہ یہود ونصاریٰ ک شيوه بكال دن كى المميت كوكم كياجائے جبكه ايمان والول كواس ايك يوم ولا وت مصطفع ميني کی وجہ سے باتی تمام تعمیں عطا ہوئی ہیں ۔حضور نبی رحمت تنظیم دنیا میں تشریف لائے تو بعثت ہوئی، بعثت ہوئی تو قر آن حکیم نازل ہوا۔قر آن نازل ہوا تواس کی تفییر اور وضاحت ا حادیث مبار کہ سے ہوئی ۔حضور ﷺ تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیم کی مبارک جماعت وجود میں آئی ۔ سیرت طیبہ قرآن مہمی کا اسای ذریعہ بنی، آپ ﷺ کی تشریف آورى سے كفروبت يرى كى جگهانسانىت الله و حدة لاشرىك لەكى عبادِت كى لذت ہے آ شناہوئی ۔ بینکڑ ول صدیوں سے ظلم و ناانصافی اور جہالت و گمراہی میں بھٹلتی انسانیت كوصراط منتقيم نصيب ہوئی۔حضور اكرم ﷺ تشريف لائے تو سيدنا آدم عليه السلام سے حضرت عليلى عليه السلام تك تشنه يمكيل رہنے والا دين اپنے كمال كو پہنچا۔ بياور ديگر بے شار نعمتیں جس خاتم النبیین ﷺ کی تشریف آوری کی وجہ سے حاصل ہوئیں اُس کا یوم ولادت منانا إن سب نعمتوں کاشکرادا کرنے کا درجہ رکھتا ہے کیونکہ سب تعمتوں کاملیج و سرچشمہ ہمارے آقاعلیہ الصلاۃ والسلام کی اِس دنیا میں تشریف آوری ہے جس کی بشارتیں تمام انبیاء کیم السلام دیتے رہے ہیں۔

خودسیدالانبیاء حضرت محمصطفی علیہ التحیۃ والمثناء اپنی ولادت باسعادت پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنے کے لئے ہر سوموار کوروزہ رکھتے تھے۔ ''صحیح مسلم'' کی حدیث نمبر 2426 اور سنن اُئی داوُد کی حدیث نمبر 2426 سنت مطہرہ سے میلا دالنبی پھٹے منانے پر نا قابل تر دیدولیل ہے۔ حضرت ابوقنا دہ انصاری رضی اللہ عنهٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پھٹے ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں'اس کی وجہ جانے کے لئے آپ پھٹے سوال کیا گیا تو حضور نبی مکرم پھٹے نے ارشاد فر مایا کہ اس مبارک دن میں میں پیدا ہوا اور اِسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ حدیث مبارک کے ایمان افروز کلمات ملاحظ فر مایے:

"عَنُ أَبِى قَتَاكَةَ اَلاَنْ صَارِى رَضِى اللَّهُ عنهُ ، اَنَّ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ سِئِلَ عَنُ صَوْمِ الاثَنْئِنِ؟ فَقَالَ : فِيهُ وُلِدُتُ وَفِيْهِ اُنُولَ عَلَى ". وَسَلَمُ سِئِلَ عَنُ صَوْمِ الاثَنْئِنِ؟ فَقَالَ : فِيهُ وُلِدُتُ وَفِيْهِ اُنُولَ عَلَى ". الشَّالَ مَن سَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

عیدمیلا دالنبی تنظیم منانے کے شرعی جواز پر بیرحدیث مبارک اوراسوۂ حسنہ اظمینانِ قلب کے کئے کافی دلیل اور محبت ہے کہ ہمارے آ قاعلیہ الصلا ۃ والسلام خودا پنایوم ولا دت روز ہ رکھ کراور اس نعمت پرشکر کرے منایا کرتے تھے۔ای کئے عید میلا دالبی تنظیم منا نااِ تباع سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے آقاحضور نبی اکرم سے کھا کے ہمل مبارک اور ہر دلر باادا کوحز رجان بناتے تھے۔اُنہی کے ذریعے جمیں قرآن عیم ٔاحادیث مبار کہ اور سیرت طیبہ کے مبارک واقعات معلوم ہوئے ہیں ۔اس حدیث مبارک کے الفاظ صحابہ کرام رضی الله عنهم کی جنتجو واشتیاق کوظا ہر کررہے ہیں کہ وہ حضور نبی اکرم ﷺ کے اسوہُ حسنہ کے دیکر پہلوؤں کی طرح ہر سوموار کوروزہ رکھنے کے سبب سے بھی آگاہ ہونا حاہتے تھے تا كه حضور سين كاس معمول مبارك يرجهي عمل بيرا هوسكيس \_ كيونكه وه اس ارشاد باري تعالى کی وجہ ہے بھی ہر سوموارکوروز ہ رکھنا اُسوہُ حسنہ پر ممل کا تقاضا جانتے تھے کہ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ لِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ (مورة الإحزاب: 21) (بلاشبهتمهارے کئے رسول اللہ ﷺ کی حیات مبارکہ میں بہترین نمونہ مل ہے) پھر یہ كيے تصور كيا جاسكتا ہے كہ صحابہ كرام رضوان الله عليهم ميلا دالنبي سي الله تهين مناتے تھے۔ بلکہوہ ہم کمزور مسلمانوں کی طرح ہرسال صرف ماہ رہیج الاول میں میلادمنانے کے بجائے ہر سوموار کوروز ہ رکھ کر حضور رحمت دو جہاں تھٹھ کی دنیا میں تشریف آوری پرالٹد تعالی کاشکر ادا کیا کرتے تھے۔ ہمیں کوئی روایت الی بھی نہیں ملی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے آ قانظی کی اس سنت پرمل نه کیا ہویا انہوں نے حضور تنظیم کی ولادت باسعادت کوشکر الہی کا موقع نہ جانا ہو۔اییا سوچنا بھی محال ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ قر آن حکیم کی اس آیت اوراس کے تقاضوں ہے آگاہ تھے۔ارشادر بانی ہے: لَـقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ ٱنْفُسِهِمُ يَتُلُوُا عَلَيْهِمُ الِيُّهِ وَ يُزَكِّيُهِمُ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكُمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنُ قَبُلُ لَفِي ضَلَلِ مُّبِينِ (مورةً ٱلعَران: 164)

ترجمہ: (یقیناً بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اُس نے اُن میں ایک رسول اُنہیں میں سے بھیجا جواُن پراللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے اوراُنہیں پاک کرتا ہے اوراُنہیں کتاب وحکمت سکھا تا ہے اگر چہوہ اس ہے پہلے یقیناً کھلی گراہی میں تھے)

اس انتهائی معنی خیز آیت مبارکه میں صاف طور پر جنلایا گیاہے کہ اہلِ ایمان پراللہ سجانهٔ وتعالیٰ کا احسان عظیم سیدنا محمد رسول الله سینی کی ذات اقدس واطهر ہے۔ای آیت مبارکہ میں کتاب وحکمت (لیعنی سنت مبارکہ ) وغیرہ جن انعامات رٰبائی کا ذکرِ خیرآیا ہے ٗوہ سب اسی نعمت عظمیٰ کی بدولت حاصل ہوئے ہیں۔حافظ الحدیث شہاب الدین ابوالعباس احمد بن محمد القسطلاني" (851-923هـ) "المواهب اللّدنية" مين حضرت عبدالمطلب كابيار شادلل كرتة بين: " وُلِدَ لِى اللَّيُلَةَ مَعَ الصُّبُحِ مَوْ لُودُ "آج كى رات جب صبح مين وهل رائ تقى تومیرابیٹا (بوتا) بیدا ہوا۔ بیذ کر کرنے کے بعد امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جس رات کوحضور نبی عمرم عليها كاولادت باسعادت ہوئی وہ رات تین وجوہ ہے لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے:۔ بہلی وجہ بیرے کہ ولا دت باسعادت کی رات نبی اکرم عظم کے ظہور بعنی اس دنیا میں جلوہ افروز ہونے کی رات ہے جبکہ لیلۃ القدرآپ تنظیم کے لئے ایک تخداورعطائے رہائی ہے۔حضور نبی اکرم تھے کواس رات کی وجہ سے شرف وعظمت تہیں ملی بلکہ اس رات کوحضور عظیم کی وجہ سے قدر ومنزلت حاصل ہوئی اوراس میں کوئی اختلاف آراء نہیں اِس بنیاد پر ولادت باسعادت كى رات ليلة القدر سے افضل ہے۔ دوسری وجہ رہے کہ لیلہ القدر کواس میں فرشتوں کے نزول کی وجہ ے قدر ومنزلت حاصل ہوئی جبکہ میلا دمصطفے سے کی رات کوحضور سید المرسلین عليه الصلاة والسلام كاظهور قدى موا-جس بستى ميلاد كى رات كوشرف بخشا كيا 'وہ افضل ہے اُن فرشتوں ہے جن ہے لیلۃ القدر کو شرف عطا ہوا اس پر جمہور المسنت كا جماع ب\_للذاميلاد النبي عين كارات ليلة القدر الفل ب-تيسري وجدبيه ب كدليلة القدركي فضيلت صرف أمت محمد بيعلى صاحبها الصلاة والسلام کے ساتھ خاص ہے جبکہ میلاد شریف کی رات کی فضیلت ساری موجودات کے لئے ہے کیونکہ آپ سے کے ذات اقدی کواللہ تبارک وتعالی نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو حضور میں کیا

وجہ سے بینعمت رحمت تمام مخلوقات کے لئے ہے اس وجہ سے میلا دالنبی عظیم

كى رات كى بركتين ليلة القدر سے زيادہ اور عام ہيں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے

كه ميلا دالنبي سينتي كى رات ليلة القدر سے افضل ہے۔ الله نعالیٰ نے سورۃ الرحمٰن میں اپنی نہایت اہم نعتوں کا ذکر بڑے ایمان افروز انداز میں فرمایا ہے اور اکتیں (31) بار إن آیات کا اختیام اس آیت مبارکہ پر کیا ہے۔ ''فَبِاَئَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبن "تو (اےانسانواورجنو!)ثم اینے رب کی کن کن تعتوں کو حمثلاؤ کے ۔قرآن علیم نے بے شارمواقع پرانعامات ربانی کاشکرادانہ کرنے پرعذاب الہی ے ڈرایا ہے۔اپی بے شارنعتوں میں سے صرف نبی اکرم تنظیم کی صورت میں اپنی عظیم رِّ بِن نِعْت يرِ بَى رب العزت نِي "لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوَّ مِنِيْنَ ---الْحُ والااسلوب اختیار فرمایا ہے ۔ بیراس حقیقت کا اظہار ہے کہ خاصہ کناصانِ رُسُل احمد مرسل تنظی کا یوم ولا دت سب تعمتوں ہے بردی نعمت عطا ہونے کاروز سعید ہے بیدون ہر اعتبارے تقاضا کرتا ہے کہاہے عیدمیلا دالنبی عظیم کے طور پرمنایا جائے۔اے نظرانداز کر کے کفرانِ نعمت نہ کیا جائے کفران نعمت کی روش ترک کرنے کے لئے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سورة الرحمٰن ميں انسانوں اور جنول كوالتيس بار۔ 'فَبا ي الآءِ رَبُّكُمَا تُكُذِّ بن " فر ما کر تنبیہ۔ فر مائی ہے۔ کیونکہ یہی دومکلّف انواع ہیں نے عانسانی اورنوع جن ۔اعمی کو عقل عیارا نکاراور ناشکری پر اُبھارتی اور دلیل معجزات طلب کرنے پراُ کساتی ہے۔ باتی سب مخلوقات اینے رب کریم کی تہنج وتمجید میں ہر لحظہ شغول رہتی ہیں۔ مگرانسان بڑا حضرت ہےائے خالق وما لک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظیم ترین نعمت (سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ)عطا فرمائے جانے پر بھی شکر ہے انکار کر دیتا ہے دلیل مانگتا ہے کہ آخر کیوں شکر کروں ،حیرت ے اُن اہل عقل پر جو سیرت کانفرنس تو کرتے ہیں مگر صاحب سیرت (ﷺ) فيدميلا دالبي عظيم كوبدعت قرارديتي بن كه به عهد نبوي مين نبين منايا گيا۔وہ تاج وج حتم نبوت زندہ باد کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر خاتم النبیین (ﷺ) زندہ باد کوشرک قر دیتے ہیں۔وہ ہرسال برے اہتمام ہے محدوں میں جراغاں کر کے جشن نزول قرآن تو مناتے ہیں مگر حامل قرآن کی دنیا میں تشریف آوری کے جشن لیعنی عیدمیلا دالنبی عظیم کے نام سے ہی تکملا اُٹھتے ہیں۔معراج النبی (ﷺ) کانفرنس برے شوق ہے کرتے ہیں مگر صاحب معراج کے ذکر جمیل کاموقعہ آتا ہے تو زبان اور قلم دونوں خشک ہوجاتے ہیں۔ اِس ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُنہیں عیدمیلا دالنبی ﷺ منانے کے لئے کسی شرعی دلیل کا انتظار نہیں

بلکہ اُن کا مسئلہ اس کے علاوہ کچھاور ہے۔اس کے شرعی جواز کے لئے تو اِس حدیث مبارک سے بھی اطمینان قلب حاصل ہوسکتا ہے۔

امام ابوداؤرسليمان بن اضعف بحتاني رحمهُ الله (202-275ه) نه "سنن أبي داوُد "كي باب "فيي صَوْم يَوْم عَاشُورًاءَ "سُيل مديث بَمِر 2444 يول درج فرماني به "عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم الْمَدِينَةَ وَجَدَ الْمَهُودَ دَيَصُومُ مُونَ عَاشُورًاءَ ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اللَّهُ وَدَي مَصُومُ مُونَ عَاشُورًاءَ ، فَسُئِلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا : هُو الْيَوْمُ الَّذِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : نَحُنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ وَأَمَرَ بِصِيامِه " لَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : نَحُنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ وَأَمَرَ بِصِيامِه " لَلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : نَحُنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ وَأَمَرَ بِصِيامِه " مَضَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم : نَحُنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ وَأَمَرَ بِصِيامِه " لَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : نَحُنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمُ وَأَمَرَ بِصِيامِه " وَمَر بَعِيامِه " مَر عَبِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم اللهُ وَمُونَ عِنْهُ إِلَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ الل

یمی حدیث مبارک الفاظ کے معمولی فرق کے ساتھ صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد بن صنبل میں بھی آئی ہے۔ یہاں بیدواضح ہے کہ حضور نبی اکرم سے اللے نے مولی علیہ السلام کے فرعون سے نجات پانے کی خوشی اور اس پر اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر یوم عاشورہ کوخود بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

اہل ایمان خوب سمجھتے ہیں کہ اگر ایک فرعون پر غلبہ وفتح اور اُس سے حضرت موک علیہ السلام کے نجات پانے کی خوشی پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کا یہ عالم ہے تو جس روز سعید میں وہ خاتم النبیین سید المرسلین تاہی اس بزم عالم میں رونق افروز ہوئے جنہوں نے سارے تفروشرک کو جڑے اُ کھاڑ بھینکا اور نورِ ہدایت سے اس دنیا کو قیامت تک کے لئے منور فرمادیا 'وہ روز سعید'وہ عید میلا دالنبی تاہی خوشیوں' شاد مانیوں' اور شکر الہی کے ہم سے کیا کیا تقاضے کرتا ہے عید میلا دالنبی تاہی کی ہرتقریب سعید کا آغاز دنیا بھر کے اہل

O

ایمان تلاوت قرآن علیم ہے کرتے ہیں کہ یہ بھی حمرِ باری تعالیٰ کا ایک مبارک انداز ہے ، پھر حضور نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے ایمان افروز واقعات بیان کرتے ہیں اور اس کے بعداللہ تعالیٰ کے محبوب ومقبول رسول تھھیے کی بارگاہِ اقدی واطہر میں مدحت ونعت کے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں ۔ بیسب کچھا حادیث اور سیرت طیبہ کی انتہائی معتبر کتابوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک اعمال کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک سوہیں (120) صحابہ کرام رضی الله عنهم کے نعتیہ اشعار تاریخ شعروادب کا حصہ ہیں۔ اُن برفنویٰ لگانے کا شوق بورا کرنے کا تو حوصلہ کسی میں نہیں ہوتا مگر وہ اہل ایمان جوآج ا نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے نبی اکرم عظیم کے حضور نعت کے نذرانے پیش کرتے ہیں ،اُن کواہلِ فنو کی بخشنے کو تیار نہیں۔اس ہے بھی واضح ہوتا ہے کہ اِن حضرات کوشری جواز کامسکانہیں بلکہان کامسکلہ کچھاور ہی ہے۔ سیرت طبیبہ کی اکثر کتابوں میں بہلکھا ہے کہ چھٹی صدی ججری سے اب تک دنیا بھر کے اہل اسلام عیدمیلا دالنبی ﷺ موجودہ انداز وطریقہ سے منارہے ہیں لیکن اس سے ، پہلے بیرروزِسعیداس طرح منائے جانے کی مثال نہیں ملتی ۔ اِن کتابوں کے مطابق سب یے پہلے اربل کے بادشاہ الملک المظفر ابوسعید (م630ھ)نے اس کا آغاز کیا تھا۔ان و كتابول ميں أس كى جانب ہے عيدميلا دالنبي تنظیم كى سالانہ تقريبات ميں انواع واقسام کے کھانے کھلانے اور فیاضیوں کا تذکرہ بھی تحسین کے انداز میں اور کچھ کتابوں میں بدعت کے طور برآیا ہے مگراس جانب شاید ہی کسی نے توجہ کی ہو کہ بیسر کاری اور حکومتی سطح پر جشن عیدمیلا دالنبی ﷺ منائے جانے کے آغاز کا تاریخی حوالہ وثبوت ہے۔انفرادی سطح پر مذكوره صدر حديث مبارك "فِيه وُلِدُتُ وَفِيْهِ أُنُولَ عَلَيَّ " سِنْے كے بعد سے صحابہ كرام رضوان الله علیهم ہر سوموار کوروزہ رکھ کرعید میلا دالنبی ﷺ مناتے رہے ہیں اور اُن فیاض ہستیوں کی وجہ ہے ہی بعد میں آنے والے مسلمانوں میں اس مبارک دن فیاضی کا جو ہرآیا ہے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہی قرآن تھیم کی سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے بھی اولين مخاطب تصدار شادر بانى ہے: ۔ قُلُ بِ فَسُسِلِ اللَّهِ وَبِسرَ حُمَيْهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفُوَ حُوُا هُوَ خُيُرٌ مِمَّا يَجُمُّعُونَ ٥ رّجمه: الصبيب! آية فرمايجَ الله كالضل اور اُس کی رحمت سے اور اپس جا ہے کہ اس برخوشی منا کیس یہ بہتر ہے اُن تمام چیز وں ہے جن

ممتاز سیرت نگار حضرت پیرمحد گرم شاه الاز ہریؒ لکھتے ہیں که 'اس آیت کریمہ میں حکم دیا جارہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کافضل اوراُس کی رحمت ہوتو منہ بسور کرنہ بیٹھ جایا کرو، اپنی ہانڈیوں کو اوندھانہ کردیا کرو۔جو چراغ جل رہا ہے،اُس کو بھی نہ بجھا دیا کرو کیونکہ یہ اظہارِتشکر نہیں بلکہ گفرانِ نعمت ہے۔ایسانہ کرو بلکہ ''فَلْیَفُو کُوا ''خوشی اورمسرت کا مظاہرہ کیا کرو۔ (ضاء النبی میں جلاع مطاہرہ کیا کرو۔ (ضاء النبی میں جلد 2 صفحہ 46)

معروف محدث وسيرت نگار ابو الفتح محمد بن محمد بن سير الناس اليمرى رحمه الله (م734ه) سيرت نبويه برا بي شهره آفاق كتاب "عيون الاثر في فنون المغازى والشمائل والسير "ميس لكهت هيس كه محدث ابو عبدالرحمن بقي بن مخلد رحمه الله (م276ه) في اين النبي الكهت هيس كه محدث ابو عبدالرحمن بقي بن مخلد رحمه الله (م626ه) في اين النبي الكه و الله عن الله و الله عن الله و الله عن الله عن الله عليه و الله عن أهبط و رَنَّة حِينَ وُلِدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه و سَلَّم ، وَرَنَّة حِينَ أُ بُولِتَ الْمُ الله عَدينَ عَدينَ الله عَدينَ ال

لیعنی ابلیکس اپنی پوری عمر میں جارم رتبہ جیخ مارکر رویا۔ پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے اُس پلعنی ابلیکس اپنی پوری عمر میں جارم رتبہ جیخ مارکر رویا جب اُس کواو پر سے نیچ آُس پرلعنت و پھٹکار بھیجی ، دوسری باروہ اُس وقت جیخ مارکر رویا جب خاتم النبییین محرمصطفیا میں ہے۔ دھکیلا گیا ، تیسری مرتبہ وہ اُس وقت جیخ مارکر رویا جب خاتم النبییین محرمصطفیا میں ہے۔ ولادتِ باسعادت ہوئی، چوتھی بارائس وقت وہ جیخ مارکر رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میلا دالنبی ﷺ پرخوشیاں ہی منانی چاہیں 'حضور نجائی کا اُمتی ہونے پراللہ تعالیٰ کا اُمتی ہونے پراللہ تعالیٰ کا شکرادا کرنا چاہیے کہ بہی خوش بختی کی دلیل ہے۔اس روز سعید کے آنے پر تلملا نا'ناک منہ چڑھانا اور چیخ ویکار کرنا شیطان کا شیوہ ہے۔اللہ تعالیٰ اہل ایمان کواپنے غظیم ترین احسان میلا دمصطفے علیہ التحیة والثناء پرشکر کاحق ادا کرنے کی سعادتوں سے بہرہ ورفر مائے۔

صلى الله تعالى عليه وآلِه وصَحْبه وبارك وسلم.

الجمن عاشقان رسون الماتان مركزي الجمن عاشقان رسون الماتان مركزي المحمن عاشقان رسون الماتان مركزي المحمن عاشقان رسون الماتان مركزي المحمد الوارجبيب 6-10/3 كالمنبرة الماتان والمحمد الوارجبيب 10/3 كالمنبرة الماتان والمحمد الوارجبيب 10/3 كالمنبرة الماتان والمحمد الوارجبيب 10/3 كالمنبرة الماتان والمحمد الوارجبيب الماتان والمنات المنات والمنات المنات والمنات وا